

المحرصين المحرب المحرب

Jasan Checked 1962-03

- KHUTBA-E-SADARAT; ALL INDIA MOHAMMADAN IJLAAS SAUM-O-CHAHRAM EDUCATIONAL CONFERENCE MANARADA ALIGARH 84451 7-12-05

cheater - FAZAL MISSAM publisher - Ribs Dam Steam Bress (takore). Bat - 1922

teges - 44 Subject - Khutbeart-O-Tagaseer; All Inclie pustion Educationed conference Aligaria.

رطرى بنجا للجيب ليشوكونسل

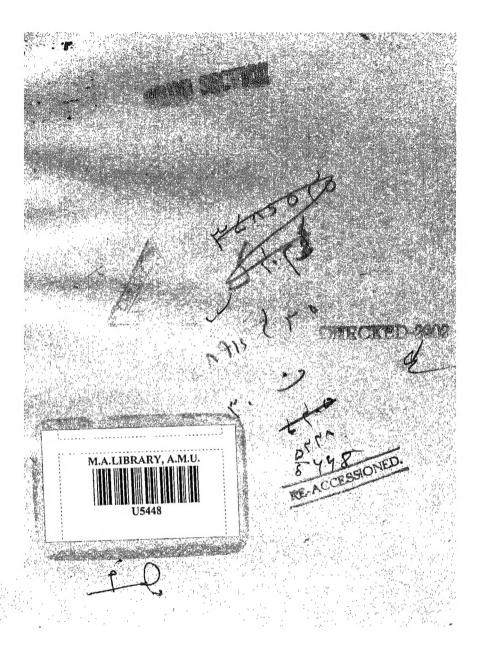

## َ بِلَشِيمِ اللَّهِ السِّرِحـــلمِن الرَّحِيْمِ تَحْسَدَكُ لَا تَصْبِيْعَ لِى رَسُولِهِ ٱلكَرْبِمِ



## حفرانت إ

انتخاب صدارت ادائبگی اگر رسوم و عوائدی با بندی سی فرض کا مطالبہ ہے جائے۔ نو بہ ناگز بر ہے کہ بی

اس عزّت افوائی کے لئے آپ کا ولی شکریہ ادا کروں - جو آپ نئے بیت کا صدر نتخب سر کے بیت کے میں ارزانی فرائی ہے۔ بہ

ان سربر آوردہ اکابر قوم سے واقفیت رکھنے ہوئے یو سال بسال اس ممناز حینیت بر فائر ہوتے رہے ہیں۔ یہ کرسٹی صدارت ہرشخص کے لئے مایئے فتر و میا ہات منصور ہوسکتی ہے +

اس عزن افزائی کے لئے بھے اپنی نا فابلبت کا اس تفطیع اندی نا فابلبت کا اس تفطیع تاریخ نفا۔ کہ اگر بیں اس عطبہ کو صرف اسی نقطیع نگاہ سے دیکھنا۔ نو اس کو فبول کرنے کی جرأت مجھی شرکستا مگر بیں منہ مسالبہ خفیفت بیں وہ مطالبہ کمر بیں منہ مسالبہ خفیفت بیں وہ مطالبہ بھی سے اس کے فرض کی ادائیگی سے منتعلق کرنا ہے۔ اور جب بیں سے اس کے فرض کی ادائیگی سے منتعلق کرنا ہے۔ اور جب بیں سے اس بیر اس زاویہ نگاہ سے نظر طوالی تو بیں انکار شرسکا ب

بیج کے دو برس سے دوران بیں آل انڈیا محدن ایج کشنل كانفرنس كاكوفى اجلاس منعقد نهيس يتوا- اوربيه ووسال شايد ان سے قبل کے بیس سالوں سے زیاوہ وفیج اہمیت رکھنے ہیں -اس عرصے میں بہت سے ایسے مشکل مسائل ببیدا ہوئے ہیں جو آب کی توجہ کے مختاج ہیں۔اس لئے یہ کام مجھے اور بھی مشکل نظر آیا۔ اور بیس اینے آپ کو آپ کی رہنمائی سے شکل فرض کی انجام وہی کے انابل نصور کرنے بر مجبور ہوگیا۔ مگر بی نہ چاہت تفاکہ میں اپنی راسے کو ان لوگوں کی راسے برنونبیت دوں ۔جن کو قوم کی طرف سے یہ عرب تفویض کی گئی ہے۔ کہ وہ وقتاً فوفناً أبيت تشركات كاربين سي كسى أبك كو اس منتاز جگہ پرسر فراد کے نے اپنے نتخب کریں ۔ بیس اس سیابی کی طرح بو ا دائبگی فرض کے مطالبہ کا بواب دبینے کے لئے نتیار ہوجانا ہے۔ مذکہ ایک رہنما ہے توم کی مانند جو ابنے کام کی انجام دہی کی فابلیت محسوس کرنا ہے۔ بیں نے اس فرمت کو قبول كرايا 4

بیں کونٹش کروں گا۔ کہ بین تمام نقط اے بھاہ کو مدنظر رکھوں۔ اُن کو آپ کے غور و نوش سے نے آپ سے سامنے پیش کروں اور ایک راہ مستنظیم الاش کرنے کے عوم صامنے پیش کروں اور ایک راہ مستنظیم الاش کرنے کے عوم صمیم میں جنے المقدور آپ کی اعاشت کروں۔ انا ہم یہ آپ کے تعاون ہی کی توقع ہے۔ بو جمھے امید دلائی ہے کہ بیں اس مشکل خدرت سے ایک تسلی بخش طربق پر عہدہ برا ہوسکو گا+

خطیئ صدارت اس سے بینبنز کہ بین اس فرض کی کی مشکلات + انجام دہی کا کام شروع کروں-آب حضرات منوفع ہونگے۔ کہ بیں اپنا خطبۂ صدارت برط صول ہم سب طانن ہیں۔ کہ خطبہ صدارت ایک فاص اہمیت رکھنا ہے۔ گر ہم شاذ و نادر ہی اس کی اہمبیت کو اس کی تباری سے بہلے محسوں كرتے ہيں-اس كى مشكلات كا اندازہ كر جكنے كے بعدہم ہميشہ عد کر لیا کرنے ہیں ۔ کہ اکندہ اپنے آپ کو اس مشکل کا سامنا كرفے سے بچائيں کے - گر انسانی فطرن اس قدر كمزور سے -اور تقدیریم بر اس قدرمضیوط قابو رکھنی ہے۔ کہ ہم زمانم گزشتن کی محلیفات کو بھول جانے ہیں۔ اور ابینے آب کو بھر مشکلات بیں بینلا کر بیتے ہیں۔ نا ہم مبرے سامنے بے کام بے انتها مشکلیں بیش کررہ ہے۔ مجد سے پہلے میرے نبینیس ناور ببنن رومسلمانان ہند کے نعلیمی مسائل برنبننیس خطبات صدارت برطه چکے ہیں۔ اور چیدہ سے چیدہ الفاظ میں توبقی سے توبہورت شبالات کا اظمار کر چکے ہیں۔میرے لئے نامکن ہے۔ کہ بیں ان خیالات بیں کسی قسم کی ایزاد کر سکوں - یا اینے اظاریس ان کے انداز بیان سے بہنز خوبیاں دکھا سکوں مبرے ایک دوست نے مجھے ایک نوالی شجورد سجھائی -اور وہ بہ تھی۔ کہ میں اہتے بیش رووں کے شاندار خطباب صدارت ابن سے بجیدہ بجیدہ افتیاسات جمع کرکے اپنا خطیع صدارت اليب دے اوں - گر بر كام ب انتها مشكل نفا - سيونك نہا بیت ہی نتخب تقاریر میں سے انتخاب کرنا نما بیت ہی دسوار بہت ہی دسوار بیس سے انتخاب کرنا نما بیت ہی دسوار بید ایسی بید مار د ایسی ایسی کا در ایسی کا در ک

بوایت زمان بین کوئی دوسری تغیر در مکتنا تھا ،

موجوده حالمت تربول

اسی سلسله بین ایک ادرموشوع

ایسا آن ہے جو فشار مباحث سے فرسودہ ہو جکا ہے ، اور ہو ایسی آن ہے دور موجودہ کی ایک واستان رسوا ہے - بر ایک ایسی مفلوک المحال اور مایس فوم کی ال شکن تصویہ ہے - جو فاتی اعتما و کھو چکی ہو - اور ہو ا ہن ماصنی ہی کے نام ہر مراعات کی ور بدر ہمیک ماگنی ہو - اور ہو ا ہن نصویہ کو نما بہت شوخ کی ور بدر ہمیک ماگنی ہو - اس نصویہ کو نما بہت شوخ

رنگ آمیزوں سے کھینچاگیا ہے۔ اور غالباً اس قدر ضوع الله آمیزوں سے کہ وہ حقیقی حالت الحام کی امداد پر ہی استے۔ آگر آپ صوف اپنے ہمسا اول یا حکام کی امداد پر ہی اعظاد رکھنے تو آپ کوئی ٹرنی نہ کر کنے ۔ نا ہم آپ کو خدا کی برکان سے نا امہد نہ ہونا چاہئے۔ کا تقنیطو امین ترجمت الله اور ہیں یہ بھی کھنے کی جرآئ کو کرائ کے اور ہیں یہ بھی کھنے کی جرآئ کو کرکا الله اور ہیں یہ بھی کھنے کی جرآئ کرسکتا ہوں ۔ کہ آپ کو اخرکا آس وفت تک ما یوس نہ ہونا چاہئے۔ جب بی نمین چاہتا کے ایس ورد ناک تصویر کو آپ سے جذبات پر انگیخت کرنے کے لئے آپ پر کھویر کو آپ سے جذبات پر انگیخت کرنے کے لئے آسی شوخ رنگ آمیزی سے جذبات پر انگیخت کرنے کے لئے آسی شوخ رنگ آمیزی سے جذبات پر انگیخت کرنے سے بین نمین کروں ۔ بھے تو اس لئے کہ آمیزی سے دیا دہ عرصہ بھی دیکھتے سے ہیں لئے کہ آب آب آب کے بین نمین کرنی ہے بین نمین کرنی ہے دیا دہ عرصہ بھی دیا دہ دیا دہ دیا دہ دہ عرصہ بھی دیا دہ دیا دہ دو دہ دیا دہ دیا دہ دیا دہ دیا دہ دہ دیا دہ دیا دہ دیا دہ دیا

نظام عمل اس کے علاوہ آبک اور موضوع ہے۔ کہ ہم این نظام عمل کو اس طری سے نرجیب ویں کہ وہ کا وُل کی مسجد سے شروع ہو کر صلع کی انجین اور صوبہ کی کا نفرنس کے منازل طے کونا بھوا آل انڈیا میڈن ایجوبیشنل کا نفرنس میں نظم ہو جائے۔ اس موشوع پر بھی بسا اوفات بست بھے کہا گیا ہے۔ نیکن یہ خطبات صدارت کام کرنے والی جماعت ببیاکی نے بین کامیاب نمیس ہوئے ہ

عرض كران مشكل سن

عالم اسلام کی جی جی جی

کے ، بعد ،و میرے راستے میں مائل نفیں - بھے اس امرکا اعتراف سرنا ہے۔ کہ صورت حالات اکثر وہوہ سے بیرے موافق بھی ہے۔ کہ صورت حالات اکثر وہوہ سے بیرے موافق بھی ہے۔ سیونکہ ونیا ہر آشوب دور سے گزر جکی ہے۔ علمی مطامح نظر بے رجمی سے متنزلزل سینے جا چکے ہیں ۔ جن کی از سر نو ترتیب بیں ترقی یا فقہ ممالک کے بہتر بن وماغ منوجہ ومصروت ہیں ہ

مسلمانان عالم کے دلول پر نہا بیت ہی الم ناک اور وصنت نجر جذبات گزر چکے ہیں۔ اجتماع بشری ماضی وحال سے غیرمطمئن ہوکر معاشرت و حکومت کے نظام کو از سرنو لائنب دینے سے لئے راہیں تلاش کر رہا ہے ،

سخوری عدم نعاون به سے ہندوستان بیں بھی نئے نظریاب عدم نعاون بہ انفاد کی انفاد کی تاریخ سے ہندوستان بیں بھی نئے نظریاب نعدم نعلیم جورین کئے اور ترتیب دئے گئے ہیں۔ سخریب عدم نعاون نے نہا بیت نشد و مدسے تعلیم کے مقصدوں اور طریقوں کو مطعون کیا ہے۔ اور نخوبز اصلاحاتِ حکومت کو علی جامہ بہنا دیا گیا ہے ب

تعلیم ہے بنیت می می انجام اب صوبہ واری امورنتقلہ امر منتقلہ بہ سے متعلق ہے ۔ اور اقتدار صوبوں کے عکم انوں کی ذات ، اور مرکزی میومت ہند سے منتقل ہوکر مقامی مجلس و اضع قوانین کے باس پہنچ گیا ہے ۔ اور اس نقل افتنار نے نما بہت مشکل اور نازک مسائل بیدا

سر وئے ہیں ، جن کے لئے بہت ہی مخاط اور فائر مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا نظام بھی بہت بعنی آل انظیا معطون البج بہنال کا نفرنس کا نظام بھی بہت جینبوں سے معفوظ نہ رہ سکا۔ اور یہ سوال اٹھایا ہی گیا۔ کہ آیا ہم ان قوی میلوں کے انعقا و کو جاری رکھیں۔ یا اب وفت آگیا ہے کہ کام کرنے والوں کی البسی مجلس منفذ کرنے کا انتظام کیا جا ہے۔ جس کا نظن عملی کار و بار سے ہو ہو کا انتظام کیا جا ہے۔ جس کا نظن عملی کار و بار سے ہو ہو اور اشتعال انجیز مسائل ہیں۔ اور اشتعال انجیز مسائل ہیں۔ اور ایشنعال انجیز مسائل ہیں۔ اور ایشنعال انجیز مسائل ہیں۔ اور ایشنعال انجیز مسائل ہیں۔ اور ایشنا کا ری ایس کے طالب ہیں۔ ایکن میری نشکین کا باعث یہ مقولہ ہے کہ طالب ہیں۔ ایکن میری نشکین کا باعث یہ مقولہ ہے کہ دو بحد خدا انسان ہر آبیب نیا بار ڈوائنا ہے۔ کو نو و

اس لئے نا گزیر ہو گیا ۔ کہ ان دو یا نین اہم سنبن سے بعد صنم کدہ تعلیم سے ببرستا رول کی ایک مجلس منعقد کی جائے ، اور اس سے برطے کر اور سون سا افتضا ہے قدرت ہو سکتا تھا ، کہ یہ تمام ببرستا رعلی گڑھ کی طرف قدرت ہو سکتا تھا ، کہ یہ تمام ببرستا رعلی گڑھ کی طرف کی خرف کی بین ہو سکتا تھا ، کہ یہ تمام سخر بک کا م غاز بڑوا تھا : ۔ کمینے آئیں ۔ جمال سے اس سخر بک کا م غاز بڑوا تھا : ۔ تنایش سے کہا فاک بیں اس شحر بک کہ دے ۔

نو مجھ نوبارے

ہر پھر کے جو آنگلے ہے یاں ناقع لیلا -اے جذب مجست" تعلیمی عدم تعاون کی طرف استاری مدتک کداس کا علاقہ مسئلہ تعلیم سے جوا رجوع ہونا ہوں -

سخری عدم تعاون کا آغاز الله المدعی بھوا۔ گرجمال اس کا علاقہ معلی تعلیم سے ہے، اس کاظہور ایک سال کے بعد بینی اگست منافلہ عیں بھوا۔

تعلیمی عدم نعاون کو دو حصول بین نشبیم کیاجا سکتا ہے-یعنی تنقیدی اور نرکبتی میس حدیک تنظیدی عدم تعاون کا تعانی ج - اس بخر كب في موجده نظام نعليم يرحله كباب، اورنعليم كي ب، و وح بکسانین عدم تنوع اور فطرت جهول کی طرف اشارات سيخ بي- اوركها جأنا ب كيه تعليم انسانول كو بجيرون سے كلوں كى طرح بنكانى ب- - اورب نظام كوئى نفخص يا بداعت بيد اكرنے كى صلاحبت تهيس ركھتا- اس طرف بھى توجە دلا ئى كى سے كەنچىلىم قومی تنہیں بلکہ اجبتی ہے۔ اور اس کے دریعے سے دماغوں کی بروات مشرقی انداز ر پنہیں ہوتی بلکہ مغربی انداز پر ہموتی ہے۔ اور اس بات بر زور دیاجانا محکماس تعلیم بس مشرفی ندیمبیت کا رتا منففود اورمغربی دہربین کاعنصر فالب ہے۔ اور اس سے بھی منفاور ہوکرکہاجانا ہے کہ بہ تعلیم زبا وہ نرنظری ہے ۔ اور صرف علا ما نہ ذہانت بید اس کی سے ۔ اس میں تحقیق کی وروح منیں باقی جانی به نمام اعتراضات نواصول نعلیم پروار دیئے گئے ہیں۔اب ر لا طریفیهٔ تغلیم، اُس سیمنغلق کها جانا سیمیکه امتحانات، اس نظام کی

سب سے بڑی شخصت ہیں - اور حکام اچھے اسانڈہ بیدا کرنے اور تعلیم کو عام کرنے ہیں ناکام ہوئے ہیں - اگر چہ اس مسلک کے بی بین بہت کچھ کہا جاسکتا ہے - گربہ نظام ایک انسانی نظام کھا، اور اس ہیں ترقی کی گنجائیش کھی ۔ بعض نظائص آنو اس مسلک کے مرونما ہونے سے پہلے ہی بیشی نظر تھے - گر اس ننقید کا بہت سا حصد اُن مالک کے لئے دہیل راہ ہوسکتا ہی، جس کو حکومت نو د انفتیاری میسر ہے - اور جمال بیرونی افتدار کو دخل حاصل نہیں - اُن نقایص میں بعض جو حامیان عدم نعاون نے نہایت شد و مدسے بیان کئے - ایسے نقائص عدم نعاون نے نہایت شد و مدسے بیان کئے - ایسے نقائص عدم نعاون کے درس عدم نعاون کے درس عدم نعاون کے درس کے میں ہیں ہی آخر کا ربی نقائص پیدا ہوئے تھے ۔ کیونکہ اس سے مرف ایک ہی کی اور کی داور ہی نقائص پیدا ہوئے کے ۔ اور اُس سے مرف ایک ہی طرز کے طالبعلم بیدا ہوئے گئے ۔ اور اُس سے مرف ایک ہی طرز کے طالبعلم بیدا ہوئے گئے ۔ اور اُس

مغربی درسگاہیں اس سے سے ما مون ہنیں ہوسکتی ہیں۔
امنخانات ککلبف دہ سہی بیکن آج بھک کوئی ملک اس نکلبف دہ
طریقے سے آزاد ہنیں ہوسکا۔ اس ہیں کچھ شک ہمیں کہ اُس
نظام امتخانات ہیں ہو ہندہ سنان ہیں مرق ج ہے۔ کچھ ایسے نقالیں
نظام امتخانات ہیں ہو ہندہ سنان ہیں مرق ج ہے۔ کچھ ایسے نقالیں
بھی ہیں۔ جو اسی کے منا نش عنفی ہیں، گرائن ہیں سے بعض
لامحالہ ایسے ہیں۔ جو ہندوسٹان کی خاص صورت حالات کو مذنظر
رکھنے ہوئے۔ نی گرز ہر ہیں، ہما را نظام تعلیم ایک نیا میں حد تک

سامنا بهیں اسضن میں مرنا برا سے گا۔ ملک میں و یا نول کی اتنی کثرت ہے، اور ہرزبان کے معی ابنی اپنی زبان کے حق يس ير رور د لأل بيش كرف بر الله بموسق بين - بهار انظام تعلیم ایک خاص مدیک غیرمدیمی ہے۔ گریہ اسلع نہیں كه به بيمارا اختيار كرده بيك بلكه اس كي كه نا كزير بي-كبونكه كونى فرقد اس بات بررضا مندئه بهو گاكه وه ابنا سرنباز ایک ایسے قدا کے سامنے چھکائے جواس کا فدانہیں ہے اور ندسى تعليم كا انظام كرنا بدت سے ختلف فيد مباحث اور كثير اخراجات كا مثقاضي ہے - ليكن اس ميں كيجھ شكات بہيں كه اس نظام تعليم بين ايسة نقائص بين جوايك حد تك رفع ہوسکتے ہیں۔ یہ نظام بہت کچھ نظری ہے۔ بہت سے ماہرین تعلیم نے اس کوعملی بنا نے کی کوششش کی ہے۔لیکن عوام النال كى طرف سے أن كى كوئى المداد نهيں كى كئى۔ جس كا متيجہ بم بموا-كربير كوششين اس حد تك كامياب نهيس يمونين - جس كي م

علامانہ وہانت کے بارے بیں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن ہم کو مکنہ جینی کے وقت بھی انصاف کو ہاتھ سے لا دینا جا ہے۔ لیکن ہم کو مکنہ جینی کے وقت بھی انصاف کو ہاتھ سے لا دینا جا ہے۔ انگریزی نار بخ اور انگریزی اوب ایک علامانہ ذہانت بیدا نہیں کرنے۔ اور آن لوگول میں جنوں نے ہندو نمانییں مرارس میں مغربی تعلیم یا ئی ہے۔ علامانہ ذہانت نشوو نمانییں بائی۔ بلکداس کے برعکس انہوں نے ضرورت سے زیادہ آزاد

خبابی کا اظهار کیا ہے۔ جمال سک اس نظام نعلیم کا اس ناکامیا سے علاقہ ہے، جو تعلیم کوعام کردینے کے بارے بین نصب ہوئی ہے۔ کوئی مفض اس کمی برشک بنیں کرسکنا۔ مگرمنو ل اس باب بین علی کام کیا ہے۔ جا سے بین کریم مشله مشکلات سے معورید - اور عام نیلیتی کام ، نزیبیت داوه اساندہ کی کنزت اور فراوالع دولت کے بغیر جمالت سے مفابلہ کرنا ، مکن نہیں ہے۔ اس ليع تخریب عدم نعاون نے تعلیمی معاملات بیں جمان کا کے تنقید کا علاقہ ہے، لوگوں ی نوج کو تعلیمی مسائل میں مرکوز کر دیا ہے۔ اور اس نظام كے نفائص بريجن كر كے بدت كي مفيد تنقيدى كام كيا ہے جن كابر اصلاح سے قبل واقع جونا لازى ہے- اور اسك ليع بردلدادة تعليم اوربراليستنفض كو فيعلمي مفادسے فيري رکھتا ہے، اس بنیا دی کام کا اعتراف کرنا جا ہے۔ اوراس کے لئے ان صرات کا جو حامیان عدم تعاون ہیں ممنون

ہونا جا ہے ۔ نظام نعابم کے اس لئے بس چیزی ضرورت ہے منظام نعابم کو عام اور منظام بناد باجائے ۔ جس سے ہر شخص کی اقتصادی اہمیت بازی بناد باجائے ۔ جس سے ہر شخص کی اقتصادی اہمیت بڑھ ما اور دہ ذیا دہ بیتجہ ڈیز کام کرسکے اور دہ ذیا دہ صحت مند اور زیادہ فار نے البالان زندگی بسر کرسکے ، اور دہ ذیا جا کہ اس کرسکے ، اور دہ نیا جا ہے ،

کہ بہ طلماکو مدنبیت کے سیرسے سا دے اصول سکھا سکے۔ اورسا تھ ہی اس میں مذہبی عضر بھی موجود ہو - تعلیم کے مرارج انوی میں اس بات کوملا نظر رکھنا جا سے کہ صرف ذہن ہی کی نشور نمانہ ہو بلکہ طلباء بیں اخلافی جسارت بھی ببيدا مهو-عملي أعنبارسے نا نوی تعلیم كوموع ده حالت كى بانسبت نرباده كارآ مربونا جا ہے - جب ہم كالحول كے ورجول برينه جائيس تو بمير) برصورت ديكينا جا مع كد ہاری تعلیم قومی ہے تھین گیش کی رُوح ہید اگرنی ہے طلبا کے سامنے تعلیم کے میں مطامح نظر موجود ہیں ؟ اور ہمارے كالج مغرب كى غلامان بيرون تونهين كورب ؟ بلكه اس قابل بي كه بهندوستانى نوم ت كى انظيم كرسكين - بهندوسنانى تنزيب كوتر في ديسكين - اور تعيام كے بهترين اور على تربین مفاصد کی بنیا د ڈال کیس ۔ اب جبکہ تعلیمُ آیک ۱ مر نشقله بها الواق بم مردا ، وارتعلیمی مسائل کو ابین بالول میں نے لیں ۔ یہ ایسے میں اُن ہیں، جن کوکسی ملک اور کسی قوم في آج نك خاطرخواء طريق سي طع نهيس كيا - بونان في البيع دور ارتفاع بر أن كمنطق كوششين كين ، اور أن كو شاند اركاميان پيتر بيوني - بيكن، بقيناً، بيدستله اب بھی ہمت سی نرقبول کا مخاج سے سمند فدیم کی تہذیب نے کھی اس مشکل کو حل کی نے کی ضرور کوشش کی ہوگی ہلکن أيبين معلوم هيه وكراس كي فتتم عقد النشاقي أجتك نهيب بوقي

موجوده زمار میں انگلستان امریکہ اور جرمنی نے اپنی انتہائی کوششیں اس بارے بیں صرف کی ہیں، گروہ لوگ جوان جالک کے تعلیمی مسائل اور اُن کی کوششوں کو بنظر غائر دیکھ سکتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ آج بھی کسی اطمیناں نجنش کشو د کا رسے دُور ہیں۔ یہ انصاف کا نقاضا ہے کہ ہم زمانه ماضی کی کوششوں اور کا میا بیوں کا اعتزاف کر بی ، گر بہ حامیا بن نعاون حضرات کا حق ہے کہ ہم افرار کر بیں کہ ابھی ان مسائل کے متعلق بہت کہ کے کرنا باقی ہے۔ اور تسلی بخش نزقی کرنے کے لئے بہت کہ جھے کرنا باقی ہے۔ اور تسلی بخش نزقی کرنے کے لئے بہت کہ جھے کہ اس کی ضرورت ہے ہے۔

علىحدگى كى دعوت دى گئى تخى ٠٠

اب بهم دیکھتے بیں کہ بنامبری کام صرف موجودہ نظام بر ایک نخر بنی تنقید بی کرسکا ہے، اور جب دعووں اور نظر اول سے علی و بہو کرعمل کی نوبہت آئی ہے تو بہتے معلوم!

فوی نظام تعلیم کے متعلق بدت کھے کما گیا ہے مگرجہورے سامن كوئى سجيده ومرشية تصاب تعليم يبش تهيس كباكيا - طرافية استانات رجى بستان المنافق و البكري بنجاب بين جامعة قومى كے امتحانات بنا الله الله الله الله عالى امتحال امتحال كى غلامات تفليدس زياده نه فقد اس كي كما جاسكنا بيك یه تمام تخریک، ما برین تعلیم کی توجه کونظام تعلیم کی اصلاح کی طرف مال كرفے كے اعتبار سے بعث مفید نابت ہوئی ہے۔ مكر اس في ود نه نوكوئي ايسانعماب تعليم بيش كياب - بحس ہندوستانی یونیورسلیوں کے نصاب تعلیم سے زیادہ فوی کما جا سکے، اور ریزیی اس نے کوئی معباری اسکول کا لیج یا بونبورسٹی بناكراييخ دعاوى كاعملى شوست دبائه - اس يات كا اعتراف فروری ب کدید کو یک اس ناکامیا بی کی وجه سےمطعون نمیس ى جاسكتى، اسكول كالج اور يونبورستيال ايك سال، يا جند سالون من ترتیب نمین دی جاسکتین، اگرج، حامیان عدم اعاد ك نقطة فيال سع كمل سوراج كاجند مهينون عى بين حاصل كرلينًا، بالكل مكن بيو- اس للة اس تخريكياك الكالمياني، وفت اور دوبيدى كى برمحول كى جاسكتى بديد

اس بات کا اعتراف بھی لازمی ہے کہ دُورانِ جنگ بین علیم کو تزنیب دینے کا امن طلب کام مشکل سے ہی سرانجام دیا جاسکنائے ہ

جیساکہ میں نے اُو بربیان کیا ہے سخر کی عدم تعاون نے وُوسری اُفوام کی درسگا ہوں کی برنسبت مسلمالوں کی درسگا ہو کو زیادہ نقضان پہنچایا ۔ ایک تخریبی سخر کیب کی جینیت سے اب اس نخر کیب کا زور انتانام کو بہنچ چکا ہے اور اس جزو مخرکیب کے نبتجہ پر بست سی نوجوان زندگیوں کی بربادی شاہر ہے ۔ اگر جہ اکثر صور نوں ہیں یہ بربادی فابل تلافی ہے ۔

اگر ہمارے دوست نا رکین موالات ، ایمانداری سے نظیمی کام کریں، نظ نعلیمی مطاح نظر نزنبیب دیں اُن کو عملی جامہ بہنائیں اور ان نعلیمی اصلاحات کو، کا مباب درسکا ہوں کی صورت میں بین کریں ، نو ہر شخص ران مساعی جمیلہ کا خبر مقدم کرے گا۔ کینکم دوسرے محکموں کی بہ نسبت، نعلیمات میں ان اختراعات کی

بہت میں گڑھ بونبورسٹی میں گڑھ بونبورسٹی ومسلم بونبورسٹی کے فیام کی معاصرہ علیگڑھ کی تخریک ایک نثاند ار ماضی پر فیز کرسکتی ہے۔ اس تخریک کے بائی سرسید احرار خال اسلامی بہندوستان کے اس نا مور بزدگ کا امام ایک قومی بھی خواہ کی جبتیت سے بھیشہ یا دگار رہے گا۔

پر چھائی ہوئی تھی۔ تعلیم کی شمع جلاکر اس جمالت اور ماہیسی کی ظلمت کو کا فور کر دیا۔ لاکھوں مسلمانان ہند اس و عامیں شرکیب ہیں کہ خُدا اُ جہیں اسینے جوار رحمت میں جگہ دسے ہ

علی گڈھ کی تخریک کا ماضی جس قدر و قیج اور شاندارہے اسی قدر دو مہ داری کا بار اُن لوگوں کے سنا نوں پرہے، جیکے سیرد اب یونیورسٹی جلانے کا کام ہے ۔ اس نئے اور عظیم الشان کام کو کا مبیاب بنا نے کے لئے تمام قوم کی منفذہ کوسٹش کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے بہت سے روپے کی ضرورت ہے اس کے لئے بہت سے روپے کی ضرورت ہے اس کے لئے بہت سے باخرض کام کرنے والوں کی صرورت ہے ۔ اس کے لئے کار کوں کے انتخاب بیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے کار کوں کے انتخاب بیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے کار کوں برجب آپ انہیں منتخب کر ہیں۔ ضرورت ہے ، اور ان کار کوں برجب آپ انہیں منتخب کر ہیں۔ برطے اعتماد کی ضرورت ہے ۔ اس کا نظام ترکیبی ۔ ابما نداری سے مسلمانوں کی نجات کے اسیاب مہتبا کرسکیں ۔ اس بیں کوئی شاک مسلمانوں کی نجات کے اسیاب مہتبا کرسکیں ۔ اس بیں کوئی شاک نہیں کہ کا مبیا بی کے راستہ ہیں بہت سی مشکلات ہیں، گریس برخی کی جرات کرتا ہوں کہ وہ البی نہیں ہیں جن پرنی بوئر نہ بابا

یه اس یونیورسٹی کا کام ہوگا کہ وہ دکھا دے کہ اسلامی ان ریخ اور اسلامی مزہبیات کے معاملہ میں وہ کیا کچھ کرسکنی ہے۔ یہ اسلامی مزہبیات کے معاملہ میں وہ کیا کچھ کرسکنی ہے۔ یہ اس ایونیورسٹی پرسٹھر ہے کہ وہ کس طرح ہندوستانی ان ریخ کے اسلامی دور کی طرف اینی نوجہات مبذول کرکے ا

مندوستانی فرمیت کی خدمت انجام دے سکتی ہے۔ ہندوستانی قرمیت کے وُشمنوں نے ہرغیر ملکی قوم کی نفرت پر خواہ وہ عرب ہویا افغان مُغل ہویا برطانوی ایک محدود قرمیت کی بُنیا و رکھی ہے ،

اس نا عاقبت الدیشان الد بیر سے زیادہ ہمندوسانی قومیت کے مفاد کے ت میں کوئی چیز مُضر نہیں ہوسکتی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ فومیت کے اس فلط اور محدو دمفہوم کے ردعل کی کوشش کریں۔ اور ایک ایسی فومیت کی بنا داہی جو اس قدر وسیج البنیان ہو کہ اُن نمام قومول کو اپنے آغوش میں جگہ دے سکے ، جو ما در ہندگی خدمت کرینے کے سکے نیار ہول ،

بین نے ذکر کیا تھا کہ تجزیاصلا تا اور ان اس اور اس او

ایسی ابندائی تعلیم منفامی جاعنوں کی امداد سے خانگی طور پر دیں ایا آب مقامی جماعتول کی امداد کے لئے صرف تبلیغی کاموں بر فانع ہوجاتی امرادي عطايا اب ان عطيات كا تكليف ده سوال آنا ب جو حكومت كى طرف سے أن جاعنوں كو دئے جاتے ہيں -عام طور بر محسوس كباجاتا ہے كه نظام تمدّن كا ميلان اس طرف ہے ، كم وولتمند زياده وولتمند موجائين اورمفاس مفلس تر موجائي -اول اس امرکو بوضاحت بران کراگیا ہے کہ وہ تنظیم عطیات جو مختلف صوبو یں جاری ہے اس منتج کے بارور ہونے یں امراد دبتی ہے ۔اگر جنگ عظیم نے کوئی سبن سکھایا ہے تو وہ یہ ہے کہ اُس نے " للخ بخرب سے نابت کر دیا ہے کہ ایک حکومت کا سب سے ایم فرض به بے کہ وہ مفلسوں کو زبادہ مفلس اور جابلوں کو زبادہ جابل ہو جانے سے بچائے۔ وُنہاوی حکومت کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ فرہی ادوی نگاه سے ہرانسان کا فرض بے کہ وہ مفاسوں کو زیادہ مفلس اورجا بلول کو زبادہ جابل بننے سے بچائے۔ اور اُن حضرات کی طرف سے جنوں نے جہوری اصول کی باسبانی کا کام ابینے ومہ لیا ہے ، بم امرواضح طور بربان کر دباگیا ہے کہ سرکاری عطیات کی اس طور يرتنظيم كي عائم جس سے وہ فيليج جو مختلف مدارج اجتاعي كوعالحدہ ارتى يد، كم بهوتى جائے - نامم بدمسئلد ايك ايسا مسئله ب جومشكات سے معمور ہے اور آپ کی مخاط توجہ کا محاج ہے ، و وسرے مسائل اب رہا کار آمدعلی نعلیم اورکلیات

کے نظام ترکیبی کا سوال، یر خبنقہ ایسے مسائل ہیں ، جلے منعلق

آپ كوا بيخ غيالات كوترنيب دينا جا جيء ، برطى عرك أن بوه اب بين ابك ايس مسئله بركبت لوگول کی تعلیم کرنا جا مہنا ہوں جوعرصہ سے میرے زیر غور ہے۔ اس کا نعلق بڑی عمر کے اُن پرط حد لوگو ل کی تعلیم سے ہے۔ اب تک ہم نے اس انبدائی تعلیم کے مسئلہ پرغور كيا ہے جس كا تعلق أن بجول سے ہے جن كى عمر بال بھے اور میاره سال کے درمیان ہو- اور ٹانوی تعلیم پر عب کاعلاقہ ان طلباء سے ہے جن کی عمر دس اور سولہ سال کے درمیان ہو، مگر وہ آبادی کا فلیل صدیدے - اور کا بحول کی تعلیم بر جس کے حصول کے دوران میں طلباء قریب قریب اپنی عمر مے اکبیں یا بائیس سال نک بہنے جاتے ہیں۔ لیکن اُک و کو س کا کہا عشر ہوگا جو جبری ابتدائی تعلیم کی شرائط کے لحاظے زیادہ معربیں اور اس قدر غریب ہیں کہ وہ ان نوی یا اعلاتعلیم کے افا دات سے مستقید نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جن کی عمر بیندرہ اور ساکھ سال سے درمیان ہے سکیاہم اُن کو ّ ا بن غفلت كاشكار بو جانے و بن ؟ مجمد سے كماكيا ہے كہ من میں سے بعض ایسے کئی ہیں جو فدیمی تعلیم کی الف بے سے بھی و اقف نہیں ۔ کہا حکومت اُن کے منعلق کو ٹی فرایف پہیں رکھتی؟ کیا آب کا بھینیت سلمان ہونے سے یہ فرض نہیں ہے کہ أن كى تاريك اوربيكار زند كبول برعلم كى روشني و البس؟ یہ ہے برطی عمر کے آئ برا صالوگوں کی تعلیم کامسئلہ۔اس بین

کوئی شک ہمیں کو آپ مدارس شابنہ سے وافف ہیں، جو ان جا موقع دیتے ہیں۔ مگریس محسوس کرنا ہول، کر بہمی ممکن ہمیں ہوسکنا کہ اس قسم کے ہدت سے مدارس فائم کئے جائیں گران لوگوں کے لئے علمی معلومات ہم ہبنچانے کا کام نشام کے وفت یا ایسے اوفات ہیں جبکہ وہ مصروف مذہوں، ہمایت ہی ہی جنج خبر ہوں، ہمایت ہی تیج خبر ایسے اوفات ہیں جبکہ وہ مصروف مذہوں، ہمایت ہی تیج خبر اور ایس کو ایسا تعلیمی کام سمجھ کے جس کا مقصد مذہبی اور اس کو ایسا تعلیمی کام سمجھ کے جس کا مقصد مذہبی اور ممولی تعلیم دینا ہو تو ہی درسگاہ اس کام کو اجب ذمہ کے لئے باعث نازش معمولی تعلیم دینا ہو تو ہی سمجھول گا، کہ یہ ایسا مقید خلایت کام انجام دیا جا رہا ہے جو اس درسگاہ کے لئے باعث نازش موسکن ہے۔ بہی ہے وہ طریقہ جس سے آپ عاممۂ خلائی اور نہ صرف اُن تک بہنچ سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خش و خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خورم بنا نے میں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خورم بنا نے ہیں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خورم بنا نے میں مدو دے سکتے ہیں، بلکہ اُن کو خورم بنا نے میں مدو دے سکتے ہیں ب

وفت اجا ژن بنیں دننا کہ بیں اس بخو بزگی تفصیلات کو معرض بجث بیں لاؤں اگر مجھے اعتماد سہے کرمساما نان بهندون اس بنایت ہیں اس بنایت ہی مقید کام بین سمسی و وسری قوم سے بیجھے منہ

موب دا ری درسگاہول کے باوجو دایک مرکزی گباہوگاکہ برتعلیمی کام زیادہ تر، مرسگاہ کی ضرورت - صوبوں ہیں، اور مقا ی کی بس اضع فراہیں سے مامخت ہی انجام پاسکنا ہے اور اسلئے صوبداری تنظیم کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ گراس کے بیمی نہیں کہ نمام ہندوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت مفقو دہوگئ ہے ، بچھے بقین ہے کہ اب اس کی ضرورت ہند ہیں ہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہیں ہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ یہ فتیل سے بھی ہمت زیادہ ہے۔ اس کی اس لئے ضرورت ہے کہ یہ فتیلف صوبوں کے کام کرنے والوں کو بکیا جمع کرنے کہ یہ فتیلف صوبوں کے کام کرنے والوں کو بکیا جمع کرنے کہ ہواقع بھی ہنچائے تاکہ وہ اپنے اس ہن مسائل بربحث کرسکیں ور اور اپنے تاکہ وہ اپنے اس بن مسائل بربحث کرسکیں ور اور اپنے اپنے صفول ہیں اس بربحث اور عام ہو۔ اور اپنے اپنے صفول ہیں اس مجلس شور سے ہیں بہایت سخیدہ میا حت کے بعد اپنے کام مجلس شور سے ہیں بہایت سخیدہ میا حت کے بعد اپنے کام کی انجام دہی کے واسطے زیادہ نثیار ہو کر جا سکیں ہ

اس دور سبح ان بین اس موجود ده بنین اس مورات ا اور آتنده تدبیر اس که م ایک ایس است دو دکشاکش بین دندگی ایس کر رہے ہیں - جس بین نخر بکول کی کا مبابی اور ناکامیابی روز بروز خناف جبنو ل میں نبدیل ہورہی ہے عس میں شنماے نظر کے حصول کے لئے نازہ اور ایر زود

کوستشیں کی جارہی ہیں۔ بہ امر لا بدی ہے کہ ہم دیکھیں کم ہماری جب کہ ہم دیکھیں کم ہماری جب کہ ہم دیکھیں کم ہماری جب کہ اور اسکے صول کے لئے ہمارے باس کیا و سائل موجود ہیں ؟ اور بس کیا و سائل موجود ہیں ؟ اور بس کہا ما من کی کوستشنول کا معاشمتہ بہ امر ناگز برہے کہ ہم ابنے ما صنی کی کوستشنول کا معاشمتہ

كريس ناكمهم اس فابل بو جائيس كه ابني آئنده كوسسول

موان کے مطابق سرسکیں ۔ اس کے لئے بہ ضروری منیں کہ ہم اس وقت سے ماسبق حالات پر نظر ڈ الیں، جبکہ ونیوی اختیارات مسلمان حکم انوں کے بے طاقت ہا تقول سے جاتے رہے۔ مسلان حکران يا تو مدا بير سلطنت بين مصروف فخف يا بهندوستاني ادب اورصنا کے لطیف کے مطالعہ بیس مشغول - وہ ابین بعد جوا سرنمبرای کو بحینیت ایک غیر فانی یادگار کے چھوٹر جانے پر سلے بڑوئے کے کے ۔ وہ معاشر اسلام سے بے اغتناء رہے - جس کا منتجہ ب مُواكه مسلمانان مندوسنان ابك غيرسننظم، علم سے ہے بہرہ اور اپنی تلکداشت کے نا فابل جاعت مو کئ - غدر کا زمان آیا اور گزرگیا-مسلماناین بند نے بے صاب سختیال سہیں، اور استے آب كو ايك نا فابل عبور دلدل بين بايا - اور رفنه رفنه وه مجور بهو گئے۔ که سرکاری امداد بیر اعتماد ركيبي

اس اور بیسویں اور بیسویں اور بیسویں مساعی نرفی - صدی کے طلباء اس شوق و دوق سے بے جین رہے ہیں کہ اس بے حسی کو دور کرنے کی کوششش کریں جس سے اُن کی قوم متائز ہو جگی ہے اور اُس کو کا میا بی اور

عظمت کی شاہ راہ بر لگاہ بن بجیسے کہ نوقع کی جا سکتی تھی، ہم میں سے بعض ایک داستے بر چلے، در آنالیکہ دُوسروں نے دُوسرے راست اختیار سے ۔ تا ہم ہمارا مقصود ایک ہی تھا ۔ ا ور اس بین کوئی کلام نهیں کہ ہم منزل مفصود پر بهنی سے لئے ختلف راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں ۔ مکن سے کہ ہم میں بعض نے غلط راسته اختیار کر لیا ہو، اور وہ راستے کی مشکات کو محسوس کر رہے ہوں - اور بعض نے شاہ راہ کی نظر فر ببیوں سے مسحور ہو کر منزل مقصود تک پینجے کی بقین کر لیا ہو، حالانکہ وہ شاہ راه ان کو منزل مقصود سے ہٹا کر کہیں اور لے جا رہی ہے۔ تا ہم میں دعوے کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم بیں سے بعض سے فیصلہ کی بیہ غلطی سرزد ہوئی ہو، نیکن ہمارا ننہا ے نظر ایک ہی رہا ہے۔ اور بیس وعاکر ال ہوں کہ خدا ہمیں نوفین دیے کہ ہم اپنی نوعی طاقعت كو مخدكر سكين - اور أن را بول ير نه جليل عِ شاه راه عظمت سے دور س - صورت حالات جیسی کچھ ہے ہم بیں تو می طافت کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور ہم اس طاقت کو ضائع مس كر سكتے - ليكن اگر بهم اس فدر خوش قست ہو جائیں کہ ہم اپنی کوئششوں کی مختلف امروں کو ایک ہی دھارے میں بہا دیں تو ممکن ہے کہ یہ متحدہ بہاؤ تمام مشکلات کو سطح سے بٹا دے ۔ اور ہم کو اس قابل کر دے۔ كه يم نه صرف اس ملك بين وه حيثيت عال ار لیں، جس کے ہم مستخق ہیں ۔ بلکہ ہمیں اس کی نزقیوں ہیں برابر حصہ لینے کا سزاوار مردے - اس لے اس بیان سے جو بیں نے انجی کیا ہے، واضح ہوگیا ہوگا کہ پچھلے بیس سال بین به اسلامی تخریک این اصلی معنول بیں اس لحاظ سے نازک صورت حالات رکھتی تھیں کہ ہمدردی کے لیے در بدر کھلان مراعات کی بھک مانگنے ، سلوک میں خصوصیت کی النخا کرنے "کی تدابیرنے اس کریک کو بهت ہی مجے حقیقت فائدہ بہنجایا ہے۔ بلکہ بہ کتا ہے جا نہ ہوگا کہ اس کو توجی اعتبار سے نقصان بہنچایا ہے - اور اس کے جواب میں حکام کی طرف سے سوائے ظاہر دارانہ ہمدردی کے کھے تہیں ملا۔ اور اس کئے ضروری ہے کہ ہم اس تدبیر سی نبدیلی پر غور سریس د ہمسایہ قوموں سے ہی جھلے دس سالوں کے متعلق کما جاسکا تعاون کی تد ہیں۔ ہم نے ہمسایہ قوموں سے تعاون کی کوشش کی ہے۔ جنگ عظیم اور وہ حصّہ ہو تزکی سلطنت نے اس میں لیا اور ہندوستان کی سیاسی ترتی کے مسائل ان سب نے ہندوستان سے باشندوں میں باہی مضا ہوئی کا مادہ پہیدا کرنے میں مدو دی ہے \*

وہ اصول جن پر قومی ہندوستان کے عظیم القدر وطن وطن پرست اصلاحات پرستوں نے اپنے آپ کو اس کام کی طرن مائل کیا ۔ اس کام کی طرن حد مائل کیا ۔ اس کام کی طرن حد ایک بروے ملک اور برطی قومیت کی قوم کے قابل کھا۔ اور

کے متمنی رہے ہیں + کی طرف مائل کیا۔ اس کام کی طرف اور ہے ایک برائے ملک اور برطی قربیت کی قوم کے قابل کھا۔ اور اس کام کار بنایا۔ کہ ہمیں ایک قومیت کی بنیاد ڈالنی چاہئے۔ اور مختلف قوموں کو ایک قومی یگا نگت میں جذب کر دینا چاہئے۔ اس بات کا اعتراف کیا گیا۔ کہ ان قوموں میں اگر اختلافات بیں جن میں نہیں عقائد اور معاشری رسوم کا ایک کائی حصہ ہے۔ اور اُن کو یکجا کرنے کا صرف بھی طرابقہ ہوسکتا ہے۔ کہ آن کے سائنے دیا۔ ایسا وسنورالعمل رکھ دیا جائے۔ ہس سے ہرقوم اس آزادی کے جہاو میں بہلو بہلو جائے۔ ہس سے ہرقوم اس آزادی کے جہاو میں بہلو بہلو میں مائے رہے۔ اس بات کو تکمل طور پر سمجھے لیا گیا ہے کہ جب جو توم میں خوبہ کی جن و ہونے کہ جب بہلو بہلو میں بہلو بہلو ہیں۔ ایسا نظام اخلاق ترتیب نہ دے لیں۔ جو توم کی سے میں جزو ہونے کے تکمیشت کی سے حزو ہونے کے تکمیشت کی تکانے کی تکمی کی دیا ہونے کی تکمیشت کی ترونے کو تکمی کی دیا ہے۔

الطاما ما سكتا ،

انغرادی حقوق کو بست الحماعي

حق ہے اس کو والیس دلانا جا سٹے بیجھیا کے ماتحت ہونا چندسال میں بھی خیال ہر مخر کیے کا اروح روال رع ہے۔ جسے اگر روح زمانہ

انفرادی اقتدار جو انسان کا قطری

( Spirit of the age ) كما عائد - أو غير موزول نه بوكا - زمانه ما قبل جنگ میں ہی خیال دنیا میں ساری را ہے۔ اورجنگ نے اسی عیال کو زیادہ شایاں کر دیا یہ ساللہ

میرا وعوفے ہے کہ یہ روح زمانہ جو بسیویں صدی کے آغا کے ساتھ طاہر ہوئی ۔ حقیقت ہیں اس شخصی افتدار کا روعمل تھی۔ جو انبسویں صدی کے آخری حصہ میں دنیا پر محیط ہو چکا تھا -میرا ہر بھی دعوے ہے کہ یہ روح زمان اشتراکبت یا بالنشورم اور سرمابه داری با مغرب اور ننی دنیا کی موجوده دررب بمیشن اجتماعی کے بین بین منی - اسلام کا مقصد ایک باسطوت جمهوربت كا قبام ہے ہو انفرادى حفوق كو ابك مفلال ا مانت مجمعتی ہو۔ لیکن انہاں جبیت اجتماعی کے ماتحت کھتی ہے۔ نعلیم یا فنہ ہندوستان نے اپنے ہمسا یہ مکوں کے انتشاراک ر الا ات کو گاره رغبت سے دیکھا۔ گر ہندوستان بحبشیت مجوعی سراید داری برانی ندامست بسند جعیت اور مغرب کی موجوده تهذيب كواس فدر معيوب ركفتا نفا -كه أس بر أن كا بهت بجه ازر نہ ہوا۔ تا ہم اس تخریک نے ہندوستان کے سیاسی مطامح نظر کو ایک خاص جہوری رنگ میں رنگ ویا - مگر اس سے زیادہ کید اور مذکیا 4

غرض کہ مہندوستانی قومیت کا افتضا ہے کہ اقل توہرایک توم ایسی کوششیں عمل میں لائے۔ ین سے وہ ملک کے نظم و نسن ہیں اپنے فراکش کا بلینت سے انجام دینے کے قابل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ ہرایک نوم ایسی دوا وارائد روشا انظم رایک علی ما ایسی دوا وارائد روشا انظم رایک علی ما ایسی دوا وارائد روشا

كريس - ووسرول سے حصول كو عصب الكرسے اور م دوسرول سے مفوق واپس دینے سے انکار کرے۔ یہ امر واضح مرجکاہے که مادر بهند زندگی کی قربانیاں نعیب جابتنی - بلکه مفاد اجتماعی کی فاطرمعمولی مفاد کی خفیر قربانیاں طلب کرنی ہے۔ یہ بیں وہ اصول جن پرتمام توموں سے بے غرض محبان وطن منفق منف اس روح زمانہ نے جو اس زمانہ بد طاری تھی - ان لوگوں کو انتحد كر ديا اور نوميس كا النباز نا ببيد بهو كبا - اوربر نوم ي جداكاً بهنتری کو بهندوستان کی اجتماعی بهبودی نصور کیا گیا به نوموں کے بین المللی نبنا زماین مفقود ہو گئے۔ رفایت اور حسد کا جوش سرد برو گیا -اس روح ثماند نے بهندوستان کی مختلف فرمینوں بر انتا قاید یا لیا۔ کہ ہر ایب نے بغیر مطالبات کے اپنی فدان دوسروں کے سامنے بہش کرویں ۔ بہ اسی روح زمان سکه تا نزائت کا نبینی کھا ہے بنگال کی ۹۰ دیسدی مسلمان آباوی صرت مهم فیصدی کی شبابت پر اور پنجاب کی ۵۹ فیصدی مسلمان آبادی محص ۵۰ فیصدی کی نیابت پررضامند م مئی۔ نبنی بندوشان کے اُن ووصوبوں میں ایک جس مسلمانوں ک کنزست نفی اپنی اکثریت سے کالکہ آٹھائے سے وست بروارہو کیا۔اورایک نے او افلیت کے درم کو بھی منظور کر لیا 4

یہ وہ روح زمانہ تھی جو موسسین قومیت کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہی ۔ یہ وہ روح زمانہ تھی ۔ ہو ایک ایسے مماک کے لئے ہو منازل ترقی ملے کررا ہو۔ خداکی سب سے بڑی رحمت ہے 4

تجونر اصلاحات حكومت كو اصلاحات حكومت كيلي قسط كامياب بناني مين شكلات حب كاعصد سے أتظار تفا وصول ہوگئی ۔ برسمتی سے اس وقت ملک بیں تومی کام کرنے والوں کی راہے میں اختلاف ہوگیا۔ ہمارے تعبض دوست جن میں وہ لوگ مجی شامل میں ۔جنہوں نے ایسے ملک کے لئے سب سے زیادہ سختیاں مطائی ہیں تارک موالات ہو گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملک کے مفاو کے لئے کام توکیا گرتعاون کے حامی منے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پرمجبور ہو گئے جنوں نے اپنے ملک کے لئے كوئى زحمت كوارا مذكى تفى - اورجو أن اعلى اصول سے نا بلد تف - جو انسان کو عود غرضی اورنفس پرستی سے بالا ترکر دیتے ہیں۔ ان توم برسنوں کا کام جو کونسلوں بیں وافل ہوئے بے انتہا مشكل بهوكبا - وه فه صرف البيف أن براوران لمن سع علىحده ہو گئے جن کے منعلق آن کے دلول بیں بے انتہا عربت اور احترام تھا۔ بلکہ آن کو ابسے لوگوں سے ساتھ کام کرنا بطا۔ بو ان اصول سے نا آشنا سنے جہوں نے ان وطن پرستول کے ولوں میں ملکی خدمت کا جذبہ پیبدا کر دیا تھا۔نینجہ وہی پڑوا جو ہونا چاہئے تھا۔ یعنی بر ووٹوں جماعتیں علمیرہ علمیدہ روش عل بركام كرف مكين 4

ایک جماعت تر آن اصول پر کار بند ہوگئی۔جن پر وہ ادر آن کے شرکائے کار اصلاحات کے حصول کی گوشش کرتے وتت منحدالخبال ہو چکے نفعے یعنی وہ ساعی ہوئے کہ بیس افتاوہ توس

كو اس قدر م بهارين كه وه افوام مرتقيه كه بپلو به ببلو برجائين-تا کہ تمام قربیں زیاوہ اصلاحات سے مطالب میں برابر کے مفادی امبدسے دل جیسی رکھسکیں - اور کمل سوراج سے حصول کی جد و جهد میں کوئی قوم بینچیے رہ کر دوسری قوموں کے لئے سار راہ نہرد جائے۔اس ملتے ہروہ سعی عمل جو مک سے نظم ونسق بیں آن نوموں میں ولیسی پیدا کرنے کے لئے سی گئی۔ جواب ک اس سے محروم تضین اگر چہ تقیقت میں اسبیں تومی کا ایک ضروری جندو منتی - آن لوگوں کے لئے موجب غلط فہمی بہوگئی -جن کے واو میں نہ انو م زادی کی محبت ہے اور نہ ہی جہوں نے اس کے حصول بیں کوشش کی ہے۔ یہ اُن غلط فہمیوں کی واسٹان ہے - جو تعمیر تومیت کے داستے میں ماتل ہو گئیں -اور چنہوں نے باہمی تعلقات کے اس رابط کو صدمہ بہنچا یا ہو آزادی کے حصول کی جد و جمد میں توموں کی منخدہ کوٹ شوں کے لئے ضروری ہے۔ اناہم پر وہ مسأتل بين جن كواجبي طرح سمجه لبنا جابية الكر غلط فهسال بھر ترتی اورسوراج کے راستے میں حائل نہ ہو جائیں ، لیکن ایک بات کو اچھی طرح سے یا د کر لینا جا سے -اور دہ یہ ہے، کہ آپ کو اپنے جائز حقوق کے حصول کے لئے صرف اینی واتی کوسسشول پر مصروسه کرنا دوگا ۴

نوا را تلخ متر می گو چو ذونی نغمه کم یا بی حدی را تیز تر میخوان چو محمل را حرال خینی مسلمانان مبند کے اب یہ سوال پریدا ہوتا ہے کوسلانان تعلیمی مطامح نظر بند تعلیمی وستورالعل کی بیروی میں اپنے سامنے کون سے صبح

مطامخ نظر رکھیں ؟ اور وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں

جن سے ان مطامح نظر کو واقعات کی صورت میں تبدیل

الما جا سکے ہ

مسلانان من کامطالبہ اس سے بیشتر کہ میں اس کے منعلق صرف انصاف ہے گھے کہوں اس امر کو واضح کردینا جا ہنا ہوں ۔ کہ مسلانان مند صرف ایسے سلوک کے منمنی

ہیں ، جو انصاف بر بنی ہو۔ دہ سرگز نہیں چاہتے کون کو ملک کے نظم و بسق میں وہ حصّہ دیا جائے جس کے وہ سرطیح

سے اہل نہیں۔ وہ نہیں چاہتے۔کدان کے سپرو ان مشکل اور نازک معاملات کی ذمہ واری کی جائے۔ اگر

وه انهیں بوجہ احس سرانجام دینے کی صلاحیت نہیں

فرائض کو بوری قابلیت سے انجام دینے کے اہل بھی بوتني بي نوان كو صرف اس كي كروه مسلمان أي -سوائے علیمدگی سے سوئی جارہ کار نظر نہیں آتا -یہ شکایات کمال تک واقعات پر بنی ہیں آپ میں سے شخص اینے تجرب ، یا قابل اعتماد معلومات سے بتا سکتا ہے ۔ لیکن اگر ان شکایات میں کی حقیقت ہے تو یہ اس ملک سے اجتماعی مفاو کے لئے صروری ہے کوان کورفع كياجائے - ياو ركھے ككسى مك كانظم ونسق رقى كے مرابع طے نہیں کر سکتا۔ جمال ایک بڑی اور وقیع قوم سے حب نے جہالت اور سستی پر عظمت اور ترقی عاصل کرنے کے الے ایک مروش کوشش سے فتح حاصل کر لی ہو، بمسابه توبین یا حکام اس نسم کا سلوک روا رکھیں۔ پس یہ امران تام اوگوں پرجن کا اِن شکایات سے قنہ ریمہ ڈائٹ کسی قسم کا بھی تَعَلَق ہے ، واضح ہوجانا چا ہے کہ مسلمان کسی قسم کی مراعات کے خوا مشمند شہیں وہ ا سے عدوں اور ملازمتوں کو حاصل سرنا نہیں جاست جن کے وہ اہل یہ ہوں - اور جن پر فاعمر ہونے کے سنے وہ دو سری قرموں کے لوگوں کے برا بر فابلیت نهابي رکھنے ، بلکہ وہ صرف سے چاہئے ہیں کہ اُن کومحض اس لي محروم نه كيا جائے كه وه مسلمان أي - اور مسلما اون کی فوم محسوس کرنی سند که سید نا گوار صورت عالات

نظم دنشق کے نظام میں ایسے شعبے بھی ہیں جن میں . وافله، طريقه انتخاب برمخصر مع - مسلمانان مندجامنة " ہیں کہ ان شعبوں میں ان کی نیابت ان کے مفاو کے معياد ير يونى جامع - اوراس معياد فابليت برس وہ دو سری قو موں کے جمیا یہ کامیابی حاصل کرسکتے ہیں۔ چونکه ان کی توم بی تعلیم یا فند افراد تعداد بین اس قدا زیادہ بنیں جس قدر بہسایہ قوموں کے ہیں، وہ بحالا ت موجوہ وان شعبول سے دور دور ہی رکھ جانے ہی اُن كا وعولے يہ ہے كه اليبي خاص جاعتوں بي كام كرا كے الع صرف دس یا باره اشخاص کی صرورت موتی محاور اس کے لئے ان کی فوم میں تعلیم یا فتہ لوگوں کی بدت بری ننداد بو سے کی ضورت نہیں۔ بارہ اومی ساتھ آدمیوں بن سے مسی خوبی سے متخب کئے جا سکتے ہیں ، جس طرح چھ سو آ و میوال سے اور اگر یہ خاص خاص جاعتیں، صرف قابلیّت ہی كي مقتضى بين واور اگر ايك ورجن البطة اور قابل آدى سالط طرم الله الله والمبول مين سه متنا كي ما سكنة ہی تو اُن کوران عدوں سے محوم د رکھنا جاہتے۔ تا جم یہ امور تفصیل طلب ہیں اور یہ کمدینا کافی ہے۔ كر مسامانان مندوستان كاادعا يه ب كراعك تعليم

کی مقدس بارگاه میں وہ اس سے باریا بی شیں جا ہتے کہ ان كى وجه سے فا بليت كا معيار كم ميوجا في ، بلكه اس ليع كر وه اس معياركو بلند كروي - اس ليع الني كم انصاف ير ظلم كيا جائے بكه اس لئے كه مقصد انسان كوكمل كرويا جائے - وہ محسوس كرتے ہيں كه وہ بساوقات اس کے نظر انداز نہیں کئے جاتے کہ مان کے ہم جینم زیاوه فابل ہیں ، بلکہ اس کے نظر انداز کروئے جانے ہیں کہ ان ہم جیثمول کے حق میں ایک السی کنزت رائے ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ انتخابات ہیں - بینکایات بے بنیاد ہیں یا مبنی برحقیقت، اس کا فیصلہ بھی آب اپنے تجربه اور قابل اعتماد معلومات كي مدد سے كرسكتے بن .. سلیس تعبض اوقات - نهایت نوش ایننگ تلبیبات کے ذريع سے جن سے غير مشتب انصاف اور سے نظر واللائي حملكتي ہے ، يه وعولے كيا جاتا ہے كه بينورسلى ک مقدس بارگاه یس فرقه بندیون کو جگه نهین دی جانی عِلَى عَدْ مِن مُعْجِبُ خَيْرِ نَهِ مِن مُعْدِس جَاعَتْ مِن عليهٔ اساتذه كو بالكل مندوستانبول بر محدود كرفي بر مصربی - شے کو نہیں یں سے ایک یں - ایک مسلمان طالب علم، عوانبي علمي تشنگي سنسرت مح امرت سے بجمانا جا ہنا تھا، عرف اس کئے حصول معا مین ناکامیاب ر باکه وه مسلمان تضا - کبیا موجوده عدد روا واری کو صدیوں قبل کے اس دور سے کوئی اسبت وی جاسکتی ہے ، جبکہ البیرونی ایک مسلمان طابعلم کی حیثیت سے او بیات سسنسکرت اور عاوم ہندِ قدیم کا امام بنا ویا گیا تھا ۔ اور ایک البیرونی ہی کیا مسلمان طلباء گروہ ور گروہ البیرونی ہی کی طرح استفادہ کرتے دستے ہیں ۔

مسلمانان مند کے تعلیمی نصب انعین کی طرف رجوع كرتے ہوئے، مجھ صرف با پنج ممورير توج ولانى ہے۔ ا - توحید اسلامی تعلیم کا کوئی اصول کسی نصرابعین كاغواه وه مندوستان مي مو ياكسي ووسرے ملك مين وہ مخصوص احترام نہیں کرتا ، جو وحدانیت کے لیے مخصوص بے - اسلام مندوستان میں توحید کی تبلیغ کے لیے آیا ، مس کو غایاں کا میابی جوئی ۔ اس قدر کا میابی اکرا ج مندؤں کے بہت سے فرقے خلا کی وصرانیت کے فائل ہیں ۔ اور اس بات کے معترف ہیں کہ ہندو مذہب کے اکثر مسالک ہیں برستال توجید موجود ہیں ۔ عجگت کبیرادر گورونانک صاحب جیسے بزرگوں نے خداکی وحدانیت کی شدّو مدسے تبلیغ کی۔ بهان تك كم عالم مسجى با وصف البيث عقائد تثليث ك، توجيرك اعترات ير مائل نظراتا ہے۔ اور یہ کہنا ہے جا نہ زوگا کہ توحید کے اصول سم ج پہلے سے بھی زیادہ محکم اور مضبوط حیثیت افتیار کرچکے ہیں۔ اس سلے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کے وستور العمل میں اولین نصب العین و حداثیت کی تبلیغ ہو نا جا ہے۔

ا - انون نوعی و سراایم بردو و ه انرب حب سا اسلام نے ونیا کو منا نز کیا ہے اور یہ انوٹ نوعی کا اصول ہے - انسانی روح کا مصدر طدا ہے ۔ کا اصول ہے - انسانی روح کا مصدر طدا ہے ۔ ہر انسان بر نو " ذات " ہے - گویا اس نسبت سے انسانوں بین ایک خاص باہمی ربط موجود ہے حب کو اندانوں بین ایک خاص باہمی ربط موجود ہے حب کو اندانوں بین کوئی شخص انجھوت نہیں ۔

حصرات ایم یے اسلام کے اس بیغام انوس نوعی کو پہنچانے ہندوستان کے ملکی عجائیوں کے کا نول تک پہنچانے میں کوتا ہی کی ہے ۔ مہندو ستان میں لاکھوں المحجوتوں کی موجودگی مکن ہے کہ مہندو فرمب کے لئے باعث والت مرح دگی مکن ہے کہ مہندو فرمب کے لئے باطی وَلَّن ہے وَلَّن ہے مہندو اس الزام سے بیجے کے لئے ایٹے اُس فرمب کی اور اس فرار میں بنیا د پر کہہ سکتے ہیں کہ اُن کو میں اور اس بنیا د پر کہہ سکتے ہیں کہ اُن کو میں اُن کا فرمب اجازت نہیں ویتا کہ ان احجودتوں کو اُن کی اُن کو میں اُن کا فرمب اجازت نہیں ویتا کہ ان احجودتوں کو اُن کا فرمب اجازت نہیں ویتا کہ ان احجودتوں کو اینی آخوش انوت میں حگہ دیں گر آپ اس قسم کی

موقی ولیل نمیں بیش کر سکتے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ كوفى انسان الحيوث نهيس موسكنا - كيا آپ سے خدا کی وحدانین کی برکتیں، اور ایسے رسول کا پیشام، مندوستان کے وال الکول بندگان حداثات بہنچایا ہے، كياكب سے ان لاكھول انسالوں كو اسى خيال ميس زندگی گرور مرجانے کی اجازت نہیں دی کروہ اجھوت ہیں ؟ آپ کو اور آپ کے آباؤ اجداد کو اس غفلت كا جوا بده بونا براے كا - كر آب فران غربیب انسا بول کو، اپنی اس براوری میں سنا مل ہوئے کی وعوت نہیں وی حس کے وہ حفدار تھے۔ بیں نوحید اور رسالت پر ایان رکھنے کے بعد آب کا دو سرا فرض ہیہ ہے کہ آپ انوبٹ نوعی کو اسٹوار كريس جو اسلام كا واغره وسليح كرتى ب - اور اس كو ا بینے تعلیمی و ستورانعل میں نیایاں جگہ دیں -المنا دم برم محبَّت كم منا الله الكرائ برشائد تفايل نشيند س-فدمن فلق يا و ركهنا جا سِيَّة كر اسلامي تعليم كا تبسرانصب العين أبكراسان معاش کے ذرائع پر قدرت بانانہیں ہے۔ للکہ بنی نوع انسان کی خد من کے مواقع بیدا کرنا ہے۔اسلامی تعلیم کا نصب العین ایک مغرور حبیب اختیار کرنا شبی ہے، اور مد دو سرول کو مانخت بنانے کی غرض سے ایک شان برنزی پیدائرنا ہے، بلکہ اس کا نصب العین یہ ہے۔ کہ اپنے برقسمت بھا شہوں کی خدمت کی جائے۔ تاکہ وہ اس ہدددی ، اس مجست ، اس اثوۃ ، سے مستفید ہوسکیں جو اُن کے دلول میں بھی ایسے ہی جذ بات پیدا کر سکے ۔ اس لیخ اسلامی تعلیم کا تبییل نصب العین یہ ہے کہ اس کے پرستار اپنے دلوں میں اس عزم صمیم کو لیکر دنیا میں جا ٹیں ، کہ وہ بنی فوع انسان کی خدمت کر بنگے ۔ غریبوں کا سہا را ہو جا ٹیں گے ۔ بیاروں کے لیے در مان ہو نگے۔ ٹوٹے ہو جا ٹیں کو سنجالیں گے ہوئ و سنجالیں گے ہوئ کو سنجالیں گے ہوئ کو سنجالیں گے ہوئ کو سنجالیں گے ہوئ کو سنجالیں گے در کس میرسوں کو بناہ دینگے۔

رہ - منشرفیت جو تھا نصرب العین، مشرقی تہذیب کا نشو و رنما ہونا جا ہے۔ یہ جہوریت کا اصول ہے ۔ شخصی نقد بس کا اصول ہے ۔ اور ہر فرد کو ہیئت اجماعی کا ایک جُرُ و سمجھنے کا اصول ہے ۔ مکن ہے کہ آپ کا ایک جُرُ و سمجھنے کا اصول ہے ۔ مکن ہے کہ آپ ایک شہنشاہ کے سامنے بحیثیت ایک شہنشاہ کے شاطری میشیت بیٹری کے ناظم کی حیثیت سے میس کے آپ ایک رکن ہیں وہ آپ کی متابعت کا استحقاق رکھتا ہے، بشرطبکہ یہ منابعت آپ کے دوسر منافی نہ ہو ۔ مشرقی تہذیب میں ہند قدیم منافی نہ ہو ۔ مشرقی تہذیب میں ہند قدیم کی تہذیب میں ہند کی بہنچنا

اور مس کی قدر کرنا شامل ہے ۔ یہ س ب کے لیے مجھی ایک الیسی ہی تعیتی وراثت ہے جلیسی کرمغل تہذیب ز مانع حال کے مبندوستان کے لئے ہے۔ ه - ما در وطن یا نجدال نصب العین ما در وطن کی خدمت کی خدمت ہے۔ ہندوستان ا ہے اور آ ہا ہندو ستان کے ہیں ۔ ہندوستان آپ کے بغیرعظمت حاصل نہیں رسکتا۔ اور س پا ایک پرعظمت سندو سنان کے بغیر کوئی البمين صاصل نهير سكت - اس مندوسناني حبالطني کے ساتھ ساتھ ۔ جسے آپ کو دل میں عبد دینی جا مے۔ حبن يراتب كو ايمان ركھنا چا سے، اور جسے آپ کے بیجوں کو قبیتی وراثن سمجھنا چاہیۓ ، کیو مکہ وه اسی ملک کی فضا میں سائن لینے ہیں ، اسی م*اک کا دوده پینتے ہیں ،اور اسی کی پیدا وارس*ے یرورش بانے ہیں ۔ آپ کو باو رکھنا ہوگا کہ ا ب دنیا میرکے عالم اسلامی کے ایک جُرُ و ہیں۔ وه پیغام جو آپ دنیا کو و بنے والے ہیں۔ آیک ایسا بینیا م ہے جسے نہ صرف مہندو ستان میں بلکہ مندويينان سے باہر بہنجنا چا سے - اور اس بيغام کے مبتغین اور معتقدین ، خواہ وہ بورب میں ہول یا امریکہ میں ، یا افریقہ میں ، آپ کے کھائی ہیں۔ یار رکھے کہ جیسے تعین کا خیال ہے ، یہ وو عملی نہیں ہے بلکہ با عتبار صور س مالات نہیں ہے میں مالات کے ہمندوستان کی عظمت کا انحصار آپ کی ترقی اور اس تعاون بر ہے ، جو آپ اپنی ہمسابہ قوموں سے کرینگے ۔ آپ کی عظمت ہندوستان کے ایک نمایت ہی متازفرند

« ایک چرعظمت اور ٹوو مختار اسلامی حکومت کے لے ایک سی عظمت ادر آزاد مند و سنان کی صرورت ہے -اور سندو ستان کی عظمت و آزادی کے لئے ایک مرعظمت اور خود مختار اسلامی حکومت کی صرورت ہے ؟ یہ بنانا مشکل ہے کہ ان میں مفدم کون ہوگا ؟ مكن ين كراين اين موقع بر دو اذل معاصر بول-عصول مُقصد کے ذرائع اب سوال یہ بیدا ہونا ہے، کر بیر تعلیمی نظریات کس طرح علی صورت اختیار س سکتے ہیں ؟ آپ نے اس مضمون کی، بہت سی شاندار شجویزین نشنی جونگی - بعض تو گاؤل کی مسجدت شروع أوكروال انظيا معلن اليجوكيشنل كانفراس يرختم ہونى ہيں، اور لعض اس منتظ سے سروع أبوكر، اس ابتدا برينجني بي - مكر بير سب یا تو من جو شیلے اوجوالول کے خیالی تصورات

ہیں جنہوں سے تجرب سے کھے شہر سیکھا ایا گوشینشین فلسفیوں کے تخیلات کے نتا کے ہیں - اس شخص کی جینین سے ج ایک مفامی اسلامی درسگاہ کے لئے بازاروں میں بیسہ بیب جمع کرنا تھرا ہواور حب بر انہوانی کے جوش کا زانہ گذر جکا ہو، یں اس مضون کے منعلق کوئی علط فہمیال نہیں رکھنا -ہم وسعت نہیں رکھتے کہ ایک ایسی تنخ آ ہ وال جاعت کے قیام کا انتظام کرسکیں ، جو اس نظام کی انتبائی منزل کو ابتدائی منزل سے وابست کرنے کا کام انجام و ہے۔ ہم سے و کھے لیا ہے کہ اعوازی کام خواہ وہ کننی ہی نیک نیٹی سے سیا جائے، دیانت میں کمزور اور نگرانی کا مختاج ہوتا ہے۔ تھیر یہ سوال ببيرا مونا ہے كه اب كيا كرنا جا سيے، اوروه کونسی جاعت ہے جو اس کام کو انجام دیگی -میرے خیال میں ان وو نول طریقہ اسے کارکا مدغم کروبنا نا گریزہے - ہارے وجوانوں کی تعدا دکی زیاد تی كے ساتھ ساتھ اس بو تھ كو أعقائے كے ليے، زباوہ شركائے كار بيدا ہونے جا عبنگے۔ ممين اس تخريك كو جاری رکھنے کی غرض سے ایسے آ دمیوں کی ضرورت ہوگی جو ایٹانام وقت اسی کام بیں صرف کرویں۔ ولتكن مِنكمامتُ يل عون الى ألخير ويا مرض بالمعروب

يه جاعت ماري بشتيان مركى - ليكن ايك برى تعدا ہارے ان نوجوانوں کی ہوگ ۔ جو اس بات کامعاہرہ كرينك كم على زندگى كے پہلے دو تين سال اس كاميں صرف کردیں - اُن لوگوں کی کثیر تعدا و اس کے علاوہ ہوگی، جو مقامی طور پر کام کرینگے ۔ ستقبل طلباء کے حضرات! اختیار میں ہے۔ اس سے جلیاء براعتماد رکھنا ہوں ایسی کل رہنائے قوم بنیں گے ۔ میں کسی بیجا عزور سے مناز ہور یہ وعولے نہیں کا کہ زمانہ ماضی کے طلباء عبہ ج اس نخریک بس علی حصہ ہے رے ہیں۔ اس فدر فومین ناشناس اور مغرب رست نہیں ہیں ، حب فدر م ن مو تعض تنگ خبال نقاد سنجھتے ہی ۔ وہ اس جوش سے معمور ہی جو انسان کے سے بہترین نعائے بروانی میں سے ہے -ان کے د لول میں اعلیٰ تزین مفاصد سے شعلے معطرک رہے ہیں ۔ وہ فدرت کرنے اور نکلیف اُٹھانے کے لئے تیار ہی اور ان کی اس آبادگی کو برشخص محسوس کرسکتا ہے۔ زمانتہ موجودہ کے طلباء عمو يه بانيس مم لوگول سے بطره كرميسريس -. بدا فزاہے ۔ اسلای تخریب آج

ماصنی سے زیادہ توی الوسائل، زیادہ کمل، زیادہ صنبوط، ربادہ عالی ہے۔ شاید یہ زمانۂ ماضی کی طرح مرتب ومنضبط مرو، ليكن أس من ايك مقناطيبين بي ایک بوش ہے ایک ذوق ہے اور خاوص خدمت ہے۔ كيا بير مفدس قوت فاك بن مل جاميگي، بایه مختلف موجیس ایک محرروال می جمع بوجانبنلی-مجھے جس فدر تجرب سعندہ نسلوں کے متعلق ہے، یں بہتری کی امید رکھنا جوں - میں دیکھنا ہوں کہ ایک دن مبندو سنان اس سے زیا دہ کمل عالی اور يراطينان دندگي بسركريگا اسلامي مندوستان، ہندوستان کا ایک جُن و ہے جو ہندوستان کی عظمت وشان کے حصول میں ، برابر کا حصد دار ہے۔ ادر جسے ہندوستان کے لئے عظمت ماصل کرنے کے متعلق خدمات انجام دینے میں بہترین فوشی حاصل ہے - میرے اس خواب کو سیا کر دکھا نا"، اُن لوگول بر منحصرے جن کے باکھوں بی آج طلباء کی تقسمتاں ہیں، اور مان طلباء پر منحصر سے جن کے اکفول یں مستقبل مندی عنان تقدیرے اگر میرا دماغ عالم اسلامی کے موجودہ خیالات کی مجم ترجانی کر سکتا ہے جیساکہ اسے کرنا جاہئے تو مص كوني وحرا اندليشه نظرنهين آني - بي سلانان بند

كو بوري كا قت اور رندگي مين ويكفتا جون مين سلمانون کے مقاصد کو ترقی پذیر محسوس کرتا ہوں ، اور بین جانتا ہوں کہ مسلمان نوجوان اپنی ذات پر اعتاد کھتے بن، امیدول سے معمورین، اور اینے ملک، اور اپنی فوم ى فدمت كے لئے تياريں - مر انسي اپنے آپ كو، فابو میں رکھنا بڑے گا۔ وہ انجی انجی نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ ان کا حصة کار زمان گرشتہ میں دوسرے برادران ملك في انجام ديا ہے - اور اب أكر ومسلانول كواين ملك كى خدمت من شريك كرف برآماده نظر نناب سے تو مسلما بول کو اس سے نہ تو بدول ہونا عا سن بر مم - سيونك استقلال و ممن سي جدوب اورصبیمیت سے وہ برت جلد استے جائز حق کو حاصل سر مینگه اور وه وقت که دورنهیں حبوه اس حق کو حاصل كر اپنے براوران ماك كے وست برست، شا ہرا و نزقی برگام زن ہونگے بہانتک که منزل مقصور برجا مپنجیں اور ہر لما نوی سلطنت اور آزاد و خود مختار خلافت کی دوستی کے راشیان رشتوں سے مراوط مونے کے یا وصف، ماور مبند کو آزاد دیکھا ہے

014

This book was taken from the liftary on this date last stame

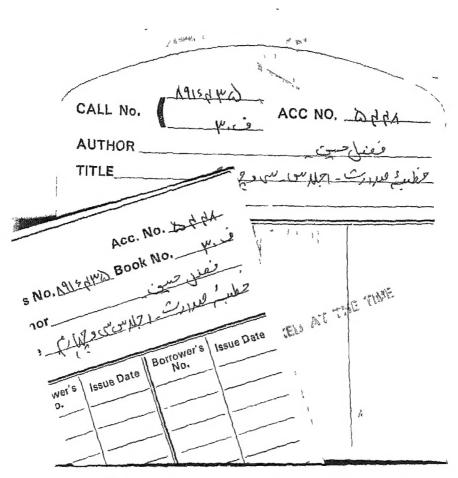



## MAULANA AZAD LIBPARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.